## اسلام اورجد يدتجارت ومعيشت

## [جامعة الرشيد كراحي مين تقريب تقسيم اسناد كے موقع ير دُ اكثر محمودا حمد عازي كا خطاب]

بسم الله الرحمن الرحيم\_ نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين قابل احرّ ام علاء كرام! مير انتهائي عزيز طله اوردوستو!

سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان طلبہ کی خدمت میں مبارک بادیثی کرتا ہوں جو آج فارغ انتھیل ہوئے اور ایک ایسے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے جوامت مسلمہ تقریباً ایک سوسال سے دیکھر ہی تھی۔

برادران محترم! آج دنیا ہے اسلام کو جومشکلات اور چیلنجز در پیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا دران محترک بین مشکل بیہ ہے کہ دور جدید کی زبان میں، دور جدید کے محاور و میں اور دور جدید کے اسلوب میں قر آن مجیداور حدیث کو بیان کیا جائے۔ آج زبان بدل چک ہے، محاروہ بدل چکا ہے، اصطلاحات بدل چکی ہیں اور اسلوب بدل چکا ہے، اس لیے آج کل کی زبان میں انسانوں تک اور آج کل کے لوگوں تک قر آن وسنت کی تعلیم کو پہنچا ناان تمام حضرات کے دے فرض مین کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اللہ تعالی نے شریعت کے ام سے نواز ا ہے۔ اللہ تعالی کی سنت محررات کے دے فرض مین کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اللہ تعالی نے شریعت کے اس مے نواز ا ہے۔ اللہ تعالی کی سنت میں ہی جباب کرتی تھی۔ و مَا آرُسَدُ لُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۔ (۱۳۳٪) کیان میں محض لغت شامل نہیں استعال کرتی تھی۔ و مَا آرُسَدُ لُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۔ (۱۳٪ ۲٪) کسان میں محض لغت شامل نہیں مظاہر ہے ۔ کسان میں اور اظہار بیان سے ہوتا ہے۔ آج جس میدان میں شریعت کی تعلیم کواس نے انداز بھی شامل ہیں جن کا تعلق زبان اور اظہار بیان سے ہوتا ہے۔ آج جس میدان میں شریعت کی تعلیم کواس نے انداز سے بیان کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ، وہ اسلام کا قانون معاملات ہے۔

معاملات اور تجارت کے احکام کو شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگریہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی فلسفے نے معیشت و تجارت کووہ مقام اور اہمیت نہیں دی جواسلام نے دی

\_\_\_\_\_ ماهنامه الشريعة (۵۱۲) جنوري افروري ۲۰۱۱ \_\_\_\_\_

ہے۔ دنیا کے کسی نظام نے معیشت اور تجارت کوا خلاق اور دوحانیات سے اس طرح وابستے نہیں کیا جس طرح اسلام نے ان دونوں کو وابستے کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی نظام میں معیشت و تجارت کی عمارت اخلاقی بنیادوں پر اس طرح قائم نہیں ہوتی جس طرح اسلام نے قائم کی ہے۔ مغربی ماہر ین نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ ایک بڑے مشہور مغربی ماہر قانون نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت نے اخلاقی قواعد اور اصولوں کو اپنے قانون کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ قانون نے کلھا ہے کہ اسلامی شریعت نے اخلاقی قواعد اور اصولوں کو اپنے قانون کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ قانون پڑمل کرنے والا خود وراخلاق پڑمل کرنے والا خود بخو داخلاق پڑمل کرنے والا خود بخو داخلاق پڑمل در آ مد کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے کمل طور پر چاہم آ ہنگ اور ایک دوسرے سے کمل طور پر وابستہ ہو گئے ہیں۔ مغربی دنیا نے اپنی تاریخ کے ایک دور میں بعض گمراہیوں کی وجہ سے قانون اور اخلاق، قانون اور او حانیات سے تعلق نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قانون کی اصل بنیا دخم ہو چگی ہے۔ آج غیر اخلاقی اور لا اخلاقی اصورات کو قانون تو تعلق نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تیجہ یہ نکلا ہے کہ تانون اپنی اہمیت، اپنی افادیت اور اپنی تا شیر کھوتا چلا جارہا ہے۔ یہ دنیا میں جوروز پر وز لا قانونیت بڑھر ہی ہے ، دنیا کی حکومتیں اور بڑے بڑے قانون اور اور افلاقی جس طرح مٹی بلید کی جارہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اصل وجہ اور اہم وجہ یہ ہیں، دنیا کے طشدہ اصولوں کی جس طرح مٹی بلید کی جارہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اصل وجہ اور اہم وجہ یہ ہیں، دنیا نے قانون اور اخلاق کے درشتے کو تو ڈ دیا ہے۔ اسلامی شریعت نے پہلے دن سے قانون اور اخلاق، ہیں دنیان ورافلاق کے درشتے کو تو ڈ دیا ہے۔ اسلامی شریعت نے پہلے دن سے قانون اور اخلاق، ان دونوں کے درشتے کو اس مضوطی سے قائم کیا تھا کہ وہ درشتہ آج تی کسائی مضوطی کے سائے تھائم کیا تھا کہ وہ درشتہ آج تی کسائی مضوطی کے سائے تھائم ہے۔

قانون اوراخلاق کی ضرورت مدرسوں اور خانقا ہوں میں اتی نہیں پڑتی۔ خانقا ہوں میں بڑی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ مدرسوں میں اور مجدوں میں ضرورت بہت محدود ہوتی ہے۔ اخلاق اور روحانی اقدار کی ضرورت بازار میں ہوتی ہے۔ اخلاق اور روحانیات کی ضرورت تجارت اور معیشت میں ہوتی ہے۔ جس زمانے میں امام محمد بن الحسن الشیبانی اپنی کتابیں کالیس تالیف کر رہے ہے، اس زمانے کے بہت سے محدثین نے زہد پر کتابیں کلھیں۔ امام عبداللہ بن المبارک کی کتاب الزمد اور امام احمد بن خلیل کی کتاب الزمد شہور ہے۔ متعدد محدثین نے ، جن کی تعداد ایک در جن کے قریب ہے، زہد کے موضوع پر کتابیں کلھیں۔ کسی نے امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے زہد پر کتاب نہیں کلھی ؟ امام محمد نے جواب دیا کہ میں نے کتاب الکسب اور کتاب البیوع کلھودی ہے۔ خریدوفر وخت کے احکام نہیں کھی ؟ امام محمد نے ہوں کہ ور بنیاد پر نہیں فرمائی۔ امام محمد کے اس قول کی تشریح میں امام غزالی نے کھا ہے کہ مدر سے میں اور خانقاہ میں بیٹھ کر استغناوز ہدگی بات کرنا آسان ہے، کیکن بازار میں جہاں خریدوفر وخت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں دھوکہ دہی کے لیے سومواقع روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کم تو لئے کے موقع پیدا ہوتے ہیں،

گھٹیاسودادینے اور بڑھیاسودے کی قیت لینے کے مواقع روز پیدا ہوتے ہیں اور بازار میں بیسیوں آدمی روز بیکا م کررہے ہوتے ہیں،اس وقت جب ایک شخص اس ناجائز روزی سے پچتا ہے اور جائز اخلاقی، قانونی، دین تقاضوں کے مطابق تجارت کرتا ہے تو وہ ہر لمحے شیطان کے گلے پر چھری چلا تا ہے۔ یہ جونفس کا شیطان ہے،اس کے گلے پر چھری چلا تا ہے۔ یہ جونفس کا شیطان ہے،اس کے گلے پر چھری چلا نا آسان نہیں ہے۔مبحد میں بیٹھ کر چلا ئی جاسمتی ہے،خانقا ہوں میں چلائی جاسمتی ہے،لیکن جس بازار میں آپ لاکھوں روپے کا کاروبار کررہے ہوں اور وہ وہاں ایک معمولی غلط بیانی سے لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے کا امکان ہو، وہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کراس فائدے سے اپنے کومحروم کرنا یہ دراصل وہ تربیت ہے جواس روحانی اور اخلاقی اصول سے قائم ہوتی ہے جس پر شریعت نے اپنے احکام کی بنیا در کھی ہے۔

الله کی حکمت بالغہ کو میہ بات پہلے ہے معلوم تھی اور الله تعالیٰ کے لامتناہی علم میں میہ بات پہلے ہے موجود تھی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دور ایک بین الاقوامیت کا دور ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے پہلے تمام پیغیبر، تمام آسانی نداہب اور تمام آسانی کتابیں علاقائی پیغام لے کر آئے کے کسی نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کوراہ راست پرلانے کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں تو بنی آیا ہوں۔ ورآن پاک میں شہادت نے کہا کہ میں تو اپنے گاؤں میں آیا ہوں اور اپنے گاؤں کی میں تین نبی ہوں گے تو چند گھروں کے ایک میں شہادت ہوں گے اور دوسرے چند گھروں کے دوسرے ہوں گے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس دور میں بھیجا گیا جو بین ہوں گے اور دوسرے چند گھروں کے دوسرے ہوں گے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے، نصف صدی پہلے شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے، نصف صدی پہلے شروع فرمایا۔ رحسلة الشت اعلیہ وسلم کی زندگی سے چند عشرے، نصف صدی پہلے شروع فرمایا۔ رحسلة الشت اعدام کے محد اجباب ہاشم بن عبد مناف کی کوشنوں سے شروع ہوا۔ ہاشم نے قیصر وراسے سازت سے اجازت لے کران سفروں کے لیے داہداری کے پرمٹ جاری کرائے تھے۔ پھر وم سے اور شہنشاہ ایران سے اجازت لے کران سفروں کے لیے داہداری کے پرمٹ جاری کرائے تھے۔ پھر جناب عبد المطلب اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محم حرم جناب عباس بن عبد المطلب کا بڑا کا رو ارتھا۔

یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نبوت سے بندرہ ہیں سال پہلے سے تجارت سے وابستہ تھے اور بطور صادق اور امین کے پورے جزیرہ عرب میں معروف تھے۔ اسلام کی صف اول کی تمام شخصیات کا تعلق تجارت سے تھا۔ خلفا ہے اربعہ اور خاص طور سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثان غنی ، اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے بڑی تعداد اور اکثریت کا تعلق تجارت سے تھا۔ سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف ، سیدنا زبیر بن عبد المطلب ، سیدنا زبیر بن العوام سب تجارت کرتے تھے۔ یکھن اتفاق نہیں ہے ، بیاس لیے ہے کہ بیا یک الی شریعت کے اولین علم نبیر بن العوام سب تجارت کرتے تھے۔ یکھن اتفاق نہیں ہے ، بیاس لیے ہے کہ بیا یک الی شریعت کے اولین علم

\_\_\_\_ ماهنامه الشريعة (۵۱۴) جنوري افروري ۲۰۱۱ \_\_\_\_

بردار سے جو بین الاقوا می شریعت تھی۔ بین الاقوا می معاملات اور تعلقات میں سب سے اہم چیز ہمیشہ سے تجارت اور معاشی معاملات رہے ہیں۔ بین الاقوا می قوانین اور بین الاقوا می روابط کی سب سے بڑی اساس تجارت اور لین دین مررہ سے تھے۔ گویا اگر میں بی عرض کروں تو میں حق دین ہے۔ یہ حضرات پہلے سے بین الاقوا می تجارتی لین دین کررہ سے تھے۔ گویا اگر میں بی عرض کروں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ اسلامی شریعت اور تبین الاقوا می معیشت دونوں پہلے دن سے ایک دوسرے سے وابستہ اور لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بیغام لے کروہ شخصیات الاقوا می معیشت دونوں پہلے دن سے ایک دوسرے سے وابستہ اور لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بیغام لے کروہ شخصیات الشیں جو پہلے سے اس میدان میں تھیں ،اس لیے کہ اگر کسی ایسی قوم کو یہ پیغام دیا گیا ہوتا جو تجارت اور بین الاقوا می معیشت سے ناواقف ہوتی تو اسلام کے ان احکام پڑمل درآ مد شایدا تی آ سانی سے نہ ہوسکتا اور اسلام کے وہ احکام جو پہلی صدی ہجری میں مرتب ہونا شروع ہوگئے، وہ شاید نہ ہو سکتے۔

آج اسلام سے پہلے دور کے متعددقد یم قوانین موجود ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے دستیاب ہیں۔ یہودیت کا قانون موجود ہے، ہندولا موجود ہے، رومن لا موجود ہے، لیکن سے بات میں بلاتا مل آپ سے عرض کررہا ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی بھی نظام اور قانون میں تجارت اور معیشت پر وہ زور نہیں دیا گیا جو اسلامی شریعت نے دیا ہے۔ اسلامی شریعت کے ڈیڑھ سوسال کے اندر اندر انکہ اسلام نے درجنوں کتابیں ان قوانین پر مرتب فرما دیں۔ امام شافعی کی کتاب الام پوراانسائیکلوپیڈیا ہے۔ اس کا جو نیا ایڈیشن چھپا ہے، وہ پندرہ جلدوں میں ہے اور انسائیکلوپیڈیا سے ۔ اسے تن تنہا ایک فقیہ نے بیٹھ کر مرتب کیا اور اس میں تجارت کے ادکام اور قوانین کی جتنی شکلیں ہوسکتی ہیں، ان سب سے بحث کی ہے۔ امام محمد نے ان مسائل پر بحث کی ہے۔ امام محمد نے ان مسائل پر بحث کی ہے۔ امام محمد نے ان مسائل پر بحث کی ہے۔ امام محمد نے بہلے ان کے اور امام شافعی کے استاذ امام ما لک نے اپنی المدونہ میں، جو چھ جلدوں میں ایک ضیم کتاب ہے اور بار ہا چھپی ہے، تجارت اور معیشت کے تمام جزو کی سے جزوی مسائل بیان کیے ہیں۔

تجارت اور معیشت کے احکام بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ان تمام آیات کو جب سامنے رکھا گیا جن میں تجارت اور معیشت کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں تو ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سے ایک ایک فقتیہ نے ہزاروں احکام کا استنباط کیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی کسی مجد میں نماز ادا فرمار ہے تھے۔ جن بزرگ نے عشا کی نماز کی امامت کی ، انھوں نے سور ہ بقرہ ہ کی آئیت کی تلاوت کی ۔ امام شافعی رات کو آکر سوگئے۔ شح الحظے تو شاگر د نے پوچھا کہ حضرت ، رات کو نمیند آگئی ، اچھی طرح سے سوئے؟ امام شافعی نے کہا کہ میں تو ایک منٹ کے لیے نہیں سویا۔ پوچھا جی کیوں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جب تم نے بیآ یت تلاوت کی : وَ إِن کَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَا مَنْظُرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ (۲۲۰۰۲)۔ قرض دار کا ذکر ہے۔ قرض کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر تمھار امقروض شک دست ہوتو اسے اس وقت تک مہلت دی جائے ، اس وقت تک مجھوٹ دی جائے جب تک اس کے یاس خوش حالی

نہ آجائے، جب تک اس کے ہاتھ نہ کل جا کیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پرغور شروع کیا تو جھے بیہ چھ چلا کہ اس میں تو اسلام کا قانون افلاس بیان کیا گیا ہے۔ It is the basis of the law of بیات کیا گیا ہے۔ آدمی اپنی مالی ذمہ insolvency in Islam افلاس insolvency افلاس (Insolvency) کیا ہے؟ وَ إِن کَانَ ذُو عُسُرَةٍ ہِ ۔ آدمی اپنی مالی ذمہ داریاں اور قرضے اس کے وسائل سے بڑھ جا کیں، اس کوقانون میں مفلس کہتے ہیں۔ وہی صورت حال یہاں بیان ہوئی ہے۔ پھرامام شافعی نے فرمایا کہ فوراً ذہن میں بیہ آیا کہ اس آیت کا منشا ہے ہے کہ شریعت نے جواخلاق معاملات اور تجارت کے بارے میں سکھائے ہیں، وہ قانون آیا کہ اس آیت کا منشا ہے ہے کہ شریعت نے جواخلاق معاملات اور تجارت کے بارے میں سکھائے ہیں، وہ قانون افلاس کی بنیاد ہونے چاہمیں۔ پھر میرے ذہن میں بی آیا کہ بیہ ہونا چاہیے۔ پھر بید ذہن میں آیا، پھر بید وہن میں اور طلبہ اور شاگر دس رہے ہیں۔ پھرامام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اس آیت سے ایک سوآ ٹھ مسکلے امام شافعی نے اس آیت سے ایک سوآ ٹھ مسکلے امام شافعی نے اور فافلاس کے مرتب فرمائے۔

اس ایک مثال سے بیا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تجارت اور معیشت کے احکام کی اسلام کے نظام میں کتی اہمیت ہے۔ فقہا کے اسلام نے قانون تجارت اور قانون معیشت یعنی فقد المعاملات کے جو مسائل منتی کیے، ان میں سے گئ مسائل ایسے ہیں کہ آج بھی مغربی دنیا ان تک نہیں کیچی ۔ انسان کا مزاج بیہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے۔ یہ جو ذخائر کتابوں میں کھے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، اگر تقابل نہ کیا جائے ۔ و بصد دھا تنہیں الاشیب اء۔ جب تک بیند دیکھ جائے کہ دوسر سے کیا گئی ہیں، دوسروں کا نظام اور دوسروں کا قانون کیا بتا تا ہے، اس وقت تک اپنی دولت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیصحابہ کرام کے دور سے، فقہا ہے اسلام اور مجہد ین اس وقت تک اپنی دولت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیصحابہ کرام کے دور سے، فقہا ہے اسلام اور مجہد ین بھی دیکھ جائے کہ جب شریعت کے احکام پوئور کیا جائے تو یہ بھی دیکھ جائے کہ شریعت سے آخراف کے کون کون سے راستے بازار میں موجود ہیں۔ اس سے ایک تو ان راستوں کو بند کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے شریعت کے احکام کر داستے میں رکاوٹوں کا ادراک ہوتا ہے۔ پھر اس سے ایک دور کرنے میں مدومتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ شہور ہے۔ گئی موزعین نے اور طریقہ تھا کہ کثر سے سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے اور کثر سے ہمشورہ کرنے کے بعد، نمورہ کیا کہ کثر سے سے سے بیا فراد کا تقرر کرتے تھے۔ اس دوران میں کسی صحابی نے یاکسی دوست نے کسی صاحب کا نام لیا اور مشورہ دیا کہ آپ بان کومقرر کر دیں، وہ بہت نیک آ دمی ہیں، بہت متی ہیں۔ بہت ان کی تعریف کی اور تعریف میں اور مشورہ دیا کہ آپ بان کومقرر کر در یں، وہ بہت نیک آ دمی ہیں، بہت متی ہیں۔ بہت ان کی تعریف کی اور تعریف میں کہ کانہ لا یعرف الشر، گویا کہ دوہ شرکوہ باتے تی نہیں۔ اس خانہ کی میں کہ مرابی طریف میں کر اور تو کیا کہ دوہ شرکوہ باتے تی نہیں۔ اس خانہ کی میں کہ مرابی طریف میں کہ دور کیا کہ دو اس کی تو کی میں کہ مرابی صدر کیا ہو کہ میں کہ اور تعریف میں کہ دور کی میں کہ میاں کہ کانہ لا یعرف الشر، گویا کہ دوہ شرکوہ بات نیک آئی دور ان میں کسی میں کی دور کیا کہ دور کی میں کہ دور کیاں کہ کانہ لا یعرف الشر، گویا کہ دور کیا کہ دور کی میں کہ میں کیا میں کیا میں کی کیا گور کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ کیاں کو کی میں کی کی می کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ

شرکوجانتے ہی نہیں۔سیدناعمر فاروق نے فر مایا کہ ایسا آ دمی نہیں چاہیے،اس لیے کہ اذا یو شك ان یقع فیہ جو شرکونہیں جانتا، وہ تو شرمیں مبتلا ہوجائے گا۔اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شرکیا ہے اور خیر کیا ہے۔ایسا آ دمی چاہیے جو خیر کوبھی جانتا ہو۔

اس لیے صحابہ کرام کے زمانے سے بیسنت چلی آ رہی ہے کہ ائمہ اسلام نے اپنے دور کے تمام رائج الوقت طریقوں اور نظاموں کو جانا بیچانا، ان کا ادراک کیا۔ اس ادراک کے بعد جومسائل سامنے آئے ، ان کو سامنے رکھ کر اپیال شریعت کے احکام کو مرتب کیا۔ جب سادہ زمانہ تھا، یہودیوں اور کفار مکہ کی گراہیاں تھیں، عیسائیوں کی گراہیاں تھیں، تجارت کے معمولی طریقے تھے تو ائمہ مجہتدین نے ان طریقوں سے واقفیت حاصل کی۔ امام محمد بن الحن الشیبانی کا بیوا قعہ بہت مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ بیوع اور تجارت کے احکام مرتب فرمار ہے تھے تو اس زمانے میں وہ بیوع اور تجارت کے احکام مرتب فرمار ہے تھے تو اس زمانے میں بازار میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے وقت کا ایک حصہ انھوں نے اس کام کے لیے رکھا تھا کہ بازار میں جا کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ تجارت کیسے ہوتی ہے ، کاروبار کیسے ہوتا ہے تا کہ ان کو پیتا ہے کہ کاروبار کے طریقے کون کون میں اور دیکھیں کہ تجارت کیسے ہوتی ہے ، کاروبار کیسے ہوتا ہے تا کہ ان کو پیتانی علوم وفنون کا دور شرح ہواتو ائم اسلام کی بڑی تعداد نے یونانی علوم وفنون کو حاصل کیا۔ فلہ فی منطق ، ریاضی ، اس راست سے آنے فلم موثر تردید کی کہ کوئی بڑے سے بڑا یونانی فلسفی اور منظم کردیا کہ اس زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا یونانی فلسفی اور منظم کردیا کہ اس زمان کو کوئی بڑے سے بڑا یونانی غیر عقلی اصول غیر منطق ہے ۔ علم کلام کواس طرح مرتب کیا کہ ملمانوں کے سی بھی کام کواس طرح مرتب کیا کہ مسلمانوں کے سی عقید کے کوئی بڑے سے بڑا یونانی غیر عقلی قرارد نے نہیں سالای علوم کواس طرح مرتب کیا کہ مسلمانوں کے سی عقید کے کوئی بڑے سے بڑا یونانی غیر عقلی قرارد نے نہیں سالای

ان مثالوں سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ فقہا ہے اسلام رائج الوقت تجارت اور معیشت، رائج الوقت تصورات، رائج الوقت الحادی نظریات اور رجحانات سے پوری واقفیت حاصل کر کے شریعت کے احکام کومرتب کرتے تھے۔ فقہا ہے اسلام نے فقہ المعاملات کے احکام کومرتب کیا۔ فقہ المعاملات کے احکام کی ترتیب صحابہ کے زمانے سے شروع ہوگئ تھی۔ تابعین میں بعض حضرات نے فقہ المعاملات میں تخصص کیا۔ امام احمد بن خنبل نے ایک جگہ کھا ہے کہ بیوع کے احکام سب سے زیادہ مرتب انداز میں سعید بن المسیب کے ہاں ملتے ہیں۔ سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، سیدالتا بعین کہلاتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طویل عرصہ تک شاگر در ہے ہیں۔ انھوں نے خاص طور پران احادیث اور سنت کے ان احکام پرغور وخوض کیا جن کا تعلق ہوع اور تجارات سے تھا۔ ایساولی کامل، ایسا محدث جلیل جس کو بہت سے حضرات نے سیدالتا بعین قرار دیا ہے، جس نے سالہا سال صحابہ کرام سے کسب

فیض میں گزارے،اس نے تجارت اور معیشت میں آج کل کی اصطلاح کے لحاظ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کتخصص پیدا کیا۔اس سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تجارت اور بیوع کی ،کاروبار کی اہمیت کوصحابہ اور تابعین نے پورے طور پر پیجانا۔ بہت سے حضرات نے اس میں تخصص پیدا کیا اوراس تخصص کی بنیاد پرائمہ مجتہدین نے احکام مرتب کیے۔ پھران حضرات نے صرف احکام مرتب کرنے براکتفانہیں کیا۔انھوں نے ان احکام کی بنیادیں دریافت کیں۔ شریعت نےکسی چیز کوحرام قرار دیا ہےتو کیوں حرام قرار دیا ہے؟اس کی علت کیا ہے؟ وہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟اس علت كومخلف صورتوں مِنطبق كرنے كے قواعد كيا ہيں؟ خود مال جس كو كہتے ہيں، وہ كيا ہے؟ ہيچ كيا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ اس کی قتمیں کتنی ہیں؟ ان میں سے بہت سے مسائل وہ ہیں کہ مغربی دنیا آج بھی وہاں تک نہیں بہنچی۔ ہمارے یہاں مدرسے میں فقہ کی جو کتا ہیں طلبہ بڑھتے ہیں، وہ جب کتاب البیوع شروع کرتے ہیں تو پہلے دوتین صفحے پر مال متقوم اور مال غیرمتقوم کی بحث آتی ہے۔ بیقصور آج مغر کی قانون میں اس وقت بھی موجود نہیں ہے کہ مال کی پہلے دن سے دوقشمیں کی جائیں۔ایک وہ مال ہے جس کی مالیت کو،جس کی ملکیت کوجس کے تصرف اورجس سےاستفادےکوقانون جائز تصور کرتا ہےاورا یک قتم وہ ہے جس کو جائز تصورنہیں کرتا۔ آج مغر بی دنیا ہیہ کرنا جاہتی ہے،کیکن اس کے باس پہتصورنہیں ہے۔متقوم اور غیرمتقوم کا تصور آج بھی ہے۔مثال کےطور پر یا کستان کے قانون کی رو سےکسی کو ہیروئن رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہیروئن کی خرید بھی ناجا کز ،فروخت بھی ناجا کز۔ وہ شریعت کی رو سے بھی مال غیرمتقوم ہے،اس لیے کمسکر ہے،لیکن موجودہ قانون میں بھی وہ مال غیرمتقوم کہی جا سکتی ہے۔کوئی شخص اپنی ملکیت میں تو پنہیں رکھ سکتا، ٹینک نہیں رکھ سکتا۔اگر میں ٹینک خریدوں تو وہ خرید بھی ناجائز اور جو بیچے، وہ فروخت بھی ناجائز۔ یہ بات آج مغربی دنیا کو پریثان کررہی ہے کہا گرکسی چیز کی خرید وفروخت پر یا بندی لگائی جائے تو کس بنیاد پرلگائی جائے؟ کبھی کہتے ہیں کہ عامۃ الناس کی فلاح میں نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا۔مختلف اسباب بیان کرتے ہیں،کین کوئی سبب یا کوئی بنیادالیی ٹھوس اور جامع نہیں ہے جوان تمام جزئیات کومحیط ہوجن جزئیات پریابندی لگا نامقصود ہے۔ فقہا ہے اسلام نے ، اللہ تعالی ان کو جزا ہے خیر دے ، متقوم اورغيرمتقوم، دواصطلاحات سے اس مسئلے کوحل کر دیا۔

سود کا مسکلہ آپ کو اکثر پیش آتا ہے۔ تا جروں کو پیش آتا ہے۔ سود میں غلط فہمیوں کی ایک وجہ اصطلاحات کا نہ ہونا بھی ہے۔ فقہ السالام نے مال کی دو تسمیں قرار دی ہیں۔ بیسب فقہ المعاملات کے مباحث ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ایک مال وہ ہوتا ہے جس کو ترج کیا جائے۔ یہ پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ سے لے کر سر پر باندھ لوں اور تقریر کے بعد واپس کر دوں تو بیاستعال ہے۔ آپ کی اس پگڑی کا کہ بچھ نہیں بگڑا۔ جیسی میں نے لی تھی، و لیں ہی واپس کر دی۔ بیاستعال ہے۔ اس کی عاریت ہوتی ہے۔ اس کو کا بچھ نہیں بگڑا۔ جیسی میں نے لی تھی، و لیں ہی واپس کر دی۔ بیاستعال ہے۔ اس کی عاریت ہوتی ہے۔ اس کو

شریعت کی اصطلاح میں عاریت کہتے ہیں۔ایک مال وہ ہے کہ جب تک میں اس کوخرچ کر کے فنا نہ کر دول، میں اس سے استفادہ نہیں کرسکتا۔ میں آپ سے ایک گلاس پانی مانگوں تو پانی کا کوئی فا کہ نہیں جب تک میں اس کو پی نہ لوں یا اس کو ہاتھ دھوکر اس کو بہا نہ دول۔ بیاستہلا ک ہے۔ ان دونوں کے احکام میں زمین آسان کا فرق ہے۔ شریعت میں ایک کوعاریت کہتے ہیں، ایک کو قرض کہتے ہیں۔انگریزی میں دونوں کے لیے borrow کی اصطلاح ہے۔ آپ لا بھریری سے کتاب بھی borrow کرتے ہیں اور بینک سے رقم بھی borrow کرتے ہیں۔اب جو اس فرق سے واقف نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کتاب borrow کرکے اس کا کر اید دے دول تو آپ اس کو جائز کہتے ہیں!اس میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اور بینک سے رقبین ہیں۔

اس طرح کے بے ثاراحکام ہیں جوفقہ المعاملات میں فقہانے مرتب کیے۔فقہ المعاملات میں یہ بتایا گیا کہ مال کی تعریف کیاہے؟ مال کہتے کس کو ہیں؟ جس چز کو مال کہتے ہیں،اس کی خرید وفر وخت کے احکام کیا ہیں؟ پھر مال اور ثمن میں کیا فرق ہے؟ لیعنی جس کوآج کل زر (Money) کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی کہ آج کل جو Money کی تعریف کی جاتی ہے، زر کی تعریف کی جاتی ہے، بعینہ بہتعریف فقہا ہے اسلام کے ہاں موجود ہے۔امام مالک نے کہا ہے کہ زر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ما یقتات به، ما ید خر به ہو، یعنی جس کوذ خیرہ کیا جا سکے،جس کومحفوظ کیا جا سکے۔ادخار لینی Store of value بہآج کل کی اصطلاح ہے۔اس کے لیےامام مالک نے ادخار کی اصطلاح استعمال فرمائی۔امام مالک سے پہلے روئے زمین پرکسی قانون دان کے ذہن میں پیقصور نہیں آیا تھا۔ ندرومن لامیں ہے، نہ ہندولامیں ہے نہ ہی یہودی لامیں ہے۔ شریعت میں موجود ہے،امام ما لک نے دیا ہے۔امام ابوحنیفہ کے ہال تصور بیہ ہے کہ زروہ چیز ہے جو گئی جاسکے، تولی جاسکے، نابی جاسکے۔ بیقصور بھی آج کل زر کی تعریف میں موجود ہے۔ اس لیے اسینے اس ذخیرے کی قدر کرنا ہمیں سیکھنا جا ہے۔ اس ذخیرے سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے، کین ہمارے تا جرحضرات ان اصطلاحات سے اکثر واقف نہیں ہوتے جوفقها نے استعال کی ہیں۔ ہمارےعلما اور مفتی حضرات ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے جو جونا مارکیٹ اورصدر میں استعال ہورہی ہیں۔اس کے لیےضروری ہے کہایک درممانی واسطہ ہو۔ وہ درممانی واسطہ یہنو جوان علما ہیں جنھوں نے آج کل کا برنس ایڈمنسٹریش بھی سکھ لیا ہے اور شریعت کے وہ پہلے سے خصص ہیں۔ یہ حضرات اس نے دور کے نقیب ہیں،ایک نئے دور کے مناد ہیں جس کی امت مسلمہ منتظر ہے۔امت مسلمہ سوسال سے اس کی منتظر تھی۔ ابھی ایک دوست نے شخ الہند کا ذکر فر مایا۔حضرت شخ الہندرجمۃ الله علیہ نے اپنے انتقال سے چند مہینے پہلے حامعه مليه کا افتتاح فرمايا تھا۔ جامعه مليه آج ہندوستان کي ايک عام سيکولريو نيورسڻي بن گئي يا بنادي گئي۔ جامعه مليه کا مقصد

بہ تھا کہ ایک ایسانعلیمی ادارہ بنایا جائے جوعلی گڑھاور دیو بند کاسٹکم ہو،جس میں علی گڑھ کی اور دیو بند کی تمام خصوصیات موجود ہوں۔ شیخ الہنداس کاافتتاح کرنے کے لیے دیو بند سے ملی گڑھتشریف لے گئے تھے علی گڑھ میں افتتاح ہوا تھا۔مولا نامحرعلی جو ہراس کے پہلے امیر یعنی حانسلرمقرر ہوئے تھے اور انھوں نے علامہ اقبال سے گزارش کی تھی کہ آ باس کے پہلے وائس چانسلر ہوجا ئیں۔اس ہےآ بانداز ہ کریں کہ1919ء،۱۹۲۰ءمیں بیاحساس حضرت شیخ الہند میں موجود تھا جودار العلوم دیو بند کے پہلے طالب علم تھے، یہ بات آپ سب کے علم میں ہوگی۔انھوں نے ۱۹۱۹ء میں اس کا احساس کیا تھا۔ آج • ۲۰۱۱ء میں ہم اس احساس کاعملی مظہر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے نو بے سال کی تاخیر کر دی ہے۔اگر بینوےسال کی تاخیر نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے دوستوں کو بیشکایت کرنے کا موقع نہ ملتا کہ ہم دنیا ہے پیچیے ہیں، ہم دنیا کے مقلد ہیں۔لیکن اللہ تعالی کارساز ہے۔ وہ اس تاخیر سے درگز رفر مائے اور اس تاخیر کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے اوران برکات ونتائج سے ہمیں مالا مال فرمائے جواس پروگرام سے پیش نظر ہیں۔ اسلام میں تحارت کےاحکام فقہاسلامی کاسب سے بڑا حصہ ہیں۔فقہاسلامی کےاگر بڑے بڑےا جزابیان کیے جائیں توایک جزعبادات کا ہے۔نمازروزہ جوتعلق مع اللہ کے لیے ہے۔اسلام کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وَ مَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٧:٥١)اس لِيعبادت اللَّي كي ليه جواحكام بين، وه بهي اتن بي اہمیت رکھتے ہیں جتنی تجارت کے احکام رکھتے ہیں، بلکہ ترتیب میں وہ سب سے پہلے ہیں۔اس کے بعدایک مسلمان کی تربیت اور تعلیم کا،مسلمان کی تیاری کا نئی امت مسلمه کی نشو ونما کا جوسب سے بڑا مرکز اور درس گاہ ہے، وہ مال کی گود ہے اور گھر ہے، ماں باپ کی سریرستی ہے۔ نانی اور دادی کی لوریاں ہیں۔ جب تک بیدرس گاہ مسلمانوں میں محفوظ تھی، مسلمان گھر خطرے ہے محفوظ تھے۔ آج بید درس گاہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہور ہی ہے۔اس لیے شریعت نے اس درس گاہ کے احکام دیے ہیں۔قرآن پاک کی آپات احکام میں ایک تہائی کا تعلق عبادات سے ہے اور ایک تہائی کا تعلق عائلی احکام وقوانین سے ہے۔اس کے بعد فقد المعاملات میں فقہا ہے اسلام نے جتنی تفصیل سے معاملات کو مرتب کیا ہے،اس تفصیل میں،اس وسعت میں،اس گہرائی میں فقداسلامی کا کوئی حصہ مقابلہ نہیں کرسکتا۔عبادات میں توکسی تفصیل کی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔عبادات میں نہ کوئی نئی عبادت وضع کی جاسکتی ہے نہ کوئی نئی صورت وضع کی جاسکتی ہے۔اس لیےعبادات میں توجوحدوداللہ نے مقرر کردیے ہیں،اسی کے اندر بہنایا ہے گا اوراس کے احکام بھی محدود ہوں گے۔اس کے باوجود فقہا ہے اسلام نے ہزاروں صفحات پر مشتمل سیٹروں جلدیں تیار کر دیں ۔لیکن معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تواس میں اصل بیہے کہ وہ مباح ہیں۔الاصل فی السمعاملات الاباحة ۔جونیا کاروباریا تجارت آج آپ سوچ لیں کہ آپ فلاں کاروبار کریں گے،اگراس میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے تو وہ حائز ہے۔اس میں رہانہیں ہے،اس میں قمارنہیں ہے،اس میںغرزہیں ہے، فلاں فلاں برائیاں نہیں ہیں تو وہ حائز

ہے،اس کا نام جو بھی ہو۔ چونکہ اس میں راستہ کھلا ہوا ہے، میدان کھلا ہوا ہے،اس لیے فقہا ہے اسلام نے ہر دور میں نئ شکلیں مرتب کیں۔جب کوئی نئ شکل تجارت کی آئی، فقہانے اس کے احکام مرتب کیے۔

ا مام محمداورامام ما لک اورامام شافعی کے ہاں ہیج الوفاء کا ذکرنہیں ہے۔ بیج الوفاء کے نام سے ایک بیج کا آغاز یانچویں چھٹی صدی میں ہمار سےنٹٹرل ایشیا میں ،سمرقند، بخارا، ماواءالنہر میں ہوا تو فقہانے اس کےا حکام مرتب کر دیے۔سوکرہ بیخی سکیورٹی یاانشورنس کامسکاہاٹھارھویں انیسویں صدی میں سامنے آیا تو علامہ ابن عابدین نے سوکرہ کے احکام مرتب کر دیے۔ ر دالمحتار میں سوکرہ کا باب موجود ہے، اس کے احکام موجود ہیں۔اس لیے تجارت اور معیشت کے ابواب فقداسلامی میں مسلسل وسعت پذیر ہوتے رہے ہیں اور ہر دور میں اس میں سے اضافے ہوتے رہے ہیں۔ جو بنیادی تصورات تھے، ان کی روثنی میں فقہاے اسلام نے احکام مرتب فرمائے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہان قواعد کی تعداد بچیس تیں سے زیادہ نہیں تھی الیکن اب صورت بہ ہے کہ اوآئی سی کی اسلامک فقدا کیڈمی نے ا یک بروگرام بنایا کہان قواعد کو مرتب کروایا جائے جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ان سے پہلے ایک اور سعودی ادارے نے کچھ علما کومقرر کیا کہ معاملات سے متعلق قواعد فقہیہ (Legam Maxims) مدون کریں۔احکام لینی Rules of Law نہیں، وہ تو بے شار ہیں۔صرف Legam Maxims کو مدون کیا جائے۔ چنانچہ وہ بارہ جلدوں میں مدون ہوئے ہیں۔انگریزی کی کوئی کتاب جس میں سار بے لیگل میکسم جمع ہوں، دو سے زائد جلدوں میں نہیں ہے۔ یہاں صرف معاملات کے لیکل میکسم بارہ جلدوں میں مرتب ہیں، حیجی جیے ہیں۔اب اوآئی سی کی فقدا کیڈمی نے پیکام شروع کروایا ہے۔وہاں کےصدر نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے پیکام شروع کروایا ہے۔اب تک جومواد ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سوجلدوں میں بیرکام مرتب ہوگا۔ اس سے آپ فقہ المعاملات کی وسعت کا، گېرائی اورتعق کااندازه کر سکتے ہیں۔ مجھےابھی پہ خیال ہور ہاتھا کہ فقہ المعاملات میں دوسال، تین سال با عارسال میں تخصص کیسے ہوگا۔میرے خیال میں تواس میں جاریا خی نسلیں لگانی جاہییں۔ تین نسلیں ہوں جو طے كريں۔ پہلے دادايڑھے، پھر بيٹايڑھے، پھر يوتايڑھے تو جائے شايد خصص ہوسكے گا۔جس قانون كے قواعد فقہيه، لیگل میکسمز سوجلدوں میں آ رہے ہیں، اندازہ کریں کہاس میں مہارت کے لیے کتنا وقت درکار ہے، کیکن یہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ڈال دیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے،اس درخت سے مزید بیج پیدا کرے، اس نیج سے مزیدگل وگلز ارپیدا ہوں اور یوں اللہ کرے کہایک نئے دور کا آغاز ہو۔

میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا اور شاید اور وں سے زیادہ گفتگو میں نے کر لی ، اس لیے معذرت چاہتا جوں۔اگر گفتگومفید ہوئی تو اس روحانی ماحول کی برکت سے ہوئی۔غیرمفید ہوئی تو میری کوتا ہی اور کم علمی کی وجہ سے ہوئی۔وآخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمین۔

\_\_\_\_\_ ماهنامه الشريعة (۵۲۱) جنوري *افرور*ي ۱۰۱۱ \_\_\_\_\_